بسواللوالة خلن الرحيو بيدعب المرتلقاتا كي نبو ة دا تمتيسره كي خسلاف تحسر *يرك*ر دورمواست زمان كتا به "تحقیق ت" کامسلی مختلی استین اسکت متطاور تی برتی جواب جلداول بدأ بجيد خال معيدي رضوي مدرشيبة دين افارومتم بالمعافوث اعظم وبالمعامعيديد وخليب بالصمحد فادى وسيم يادف ال سنى (يخباب باكتان)

1

**بم الله الرطن الرجم** سیّدِ عالم ﷺ کی نبوة دائمه متمره کے خلافت تحریر کرده رسوائے زمانه کتاب ' **محقیات**' کاعلی' تحقیقی متین' مسکت' مسقط اور ترکی به ترکی جواب

## تنبيهات

الاخيار على التوهمات باسم التحقيقات في نبوة سيّد الابرار (صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الاطائب واصحابه الاطهار) في عالمي الحقائق والارواح والذروسائر الادوار

> المعروف به تنبيهات بجواب شخفیقات جلداوّل (تفصیل مسکدواثات مدّعا)

از قلم پاسبان عظمت حبیب رحمان مفتی عبد المجبید خان سعبدی رضوی بارک الله له و فیه علیه وکل مالهٔ صدر شعبه تدریس وافتاء ومهتم جامعه غوث و عظم و جامعه سعیدیه و خطیب جامع مسجد نوری رحیم یارخان شی (پنجاب ٔ پاکستان)

قادريه پبلشرز ٥ رايي

۲

## جمله حقوق سجق ناشر محفوظ میں

نام كتاب: تنبيهات \_\_\_ بجواب مصفققات (جلداوّل)

مصنف: حضرت علامه مولا نامفتى عبدالمجيد خان سعيدي رضوي

يروف ريدنگ: مولانامحماحمة قادري مدرس محمد عمران غوري متعلم جامع غوث وعظم رحيم بارخان

اشاعت نمبرمع تاريخ: حصداوّل اشاعت دوم مصدوم اشاعت اوّل شعبان المعظم ١٣٣٥ه جون١٠١٠ء

صفحات: ١٠٩٦

ناشر: قادرىيە يېلشرز كراچى

با جتمام: فاضل جليل حضرت علامه مولاناسيّد مظفر حسين شاه صاحب قادري رضوي دامت بركاتهم العاليه (كراجي)

كتاب ملنے كے بيتے

O كاظمى كتب غانه (عقب جامع غوث إعظم متصل جامع مسجدنورى شابى رود رحيم يارخان)

O مكتبه بركات المدينه (بهادرآ بادكراچي) O مكتبه غوثيه بول بيل (سنري منڈي كراچي)

0اولیی بک سٹال (جامع متجدرضائے مجتبال پیپلز کالونی "کوجرانوالد) ن ضیاءالدین پبلشرز کھارادر کراپی

○ اداره صراطِ متنقم ببلی کیشنز (۲ -۵ مرکز الاولیس در بار مار کیٹ لا ہور )O مکتبہ رضویی ٔ آرام باغ' کراچی

O مکتبه نوربید رضوبید (گلبرک-A فیصل آباد) O مسلم تنابوی (دا تا دربار مارکیث لا مور) O مکتبه زاوید لا مور

شبیر برادرز (اردوبازارلا مور) ۵ مکتبه مهریه کاظمیه نز دجامعها نوارالعلوم قذافی چوک (ملتان)

O مكتبة قادريدر ضويدلا بور O مكتبه اللسقت نزد جامعه عنائتيه (خانيوال)

معاذ الله نبی ندر ہے۔ (مستفاداً) ملاحظہ ہو (تحقیقات ٔ صفحہ ۴۵٬۳۵٬۳۵ وطبع اوّل 🜔

پس وہ کیسے کہتے ہیں کہوہ آپ کی اس نبوت کےسلب کے قائل نہیں ہیں اور آپ کی وہ نبوت سلب نہ ہوئی۔

۸ بھلاجو بیاشارہ دیتا ہو کہ سورہ علق کی آیات کے نزول کے بعد بھی آپ ﷺ کے نبی ہونے کی بات کی نہیں ہونے کی بات کی نہیں ہونے کی بات کی نہیں ہو وہام وہاء نیز عدم سلب وعدم ختم کا کیونکر قائل ہوسکتا ہے۔ ملاحظہ ہو (تحقیقات صفحہ ۲۱۹ طبع اوّل) و العیاذ بائلہ العظیم۔

ہو سؤ ال بیہ ہے کہ موصوف بعداز ولادت باسعادت حضورا قدس کی اس نبوت کومؤ ثر لیعنی فیض رسال
 مانتے ہیں یانہیں؟ بصورت اوّل آپ کے نبی نہ ہونے کا ان کا نظریہ باطل ہوا اور بصورت ثانی سلب نبوت
 ہونے کا قائل ہونالازم آیا۔ جوڈ بل مصیبت اور دوگونہ عذاب ہے۔

ام ام سالمی نے تمہید میں فر مایا '' جو محض کسی بھی نبی کو بچین میں نبی نہ مانے وہ ایسا کا فربی کہ اس میں کسی تا ویل کی بھی گنجائش نہیں۔ نیز یہ بھی صراحة لکھا ہے کہ سلب نبوت کو جائز مانے والا بھی کا فر ہے ظاہر ہے کہ بچین میں تو وہی روحانی نبوت ہی تقی تو معلوم ہوا کہ حضرت سالمی اسی کے سلب کے قول کو کفر قر اردے رہے ہیں۔

میں تو وہی روحانی نبوت ہی تھی تو معلوم ہوا کہ حضرت سالمی اسی کے سلب کے قول کو کفر قر اردے رہے ہیں۔

نیز علامہ ابوالفیض کتانی نے بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ بھی کو چالیس سال کی عمر شریف سے پہلے نبی نہ مانناسلب نبوت کے اعتقاد کے مترادف ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (تنبیبہات' باب ہفتم )۔

پہلے نبی نہ مانناسلب نبوت کے اعتقاد کے مترادف ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (تنبیبہات' باب ہفتم )۔

پہلے نبی نہ مانناسلب نبوت کے اعتقاد کے مترادف ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (تنبیبہات' باب ہفتم )۔

پہلے نبی نہ مانناسلب نبوت کے اعتقاد کے مترادف ہے ہیں تو اس کالاز می نتیجہ یہی ہے کہ وہ اس نبوت کے سلب کے بعد نئے سرے کہ وہ اس نبوت کے سلب کے قائل ہیں اہذا۔

وائل ہیں ہذا۔